## موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں؟

از حضر منه مولا نا سیدا بوانحسن علی ندوی رحمة الشعلیه

> ناثر سید احمد شهید اکیڈ می دارم فات رائے برلی

بلوائیوں کا پوراس تھ دیا، اس سے ملک کی سیکولر بنیادی بال کررہ کئیں، اور
سیمسوں ہونے لگا کہ شاید اس ملک میں صرف تشدد پندی، فرقہ داریت
اور ہندوتو کا قانون نافذہ برس کو پورے ملک میں جاری کرنے کے لئے
جارجیت پند ہندو جماعتیں پوری آزادی کے ساتھ سرگرم عمل ہیں، یہ
صورت حال سلماتوں کے لئے ہوئی تشویشناک ہے، اورا کی گئر ہیں۔
سلماتوں کا سنتہل کیا ہوگا ان لوگوں کو کس طرح اس ملک میں رہنا ہے،
اور کیے اپنی افادیت اور کس ورجہ میں اپنی طاقت وقوت ارادی اورا تھادکا

زرنظر مضمون میں ان ہی پیچیدہ سوالات کے جوابات مضمر ہیں ۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابدائحین علی عروی نوراللہ مرقدہ نے یہ مضمون اس وفت قامیند فر مایا تھا جب مسلمان ،۳ راکو بر ووواء کے فیا دات سے متاثر تھے اور اس طرح کے سوالات ولوں میں پیدا ہونے گئے تھے تو حضرت والا رقمۃ اللہ علیہ نے اپنے موثر اور بلیغ اسلوب میں پوری اسلامی ناریخ کوما سے رکھتے ہوئے حال دل چیش کیا تھا۔

## عرض ناشر

المراکور واوا می خون آلود مج جوبلاکت و بربادی کا طوفان کے خون آلود مج جوبلاکت و بربادی کا طوفان کے بعد شدجانے کتے فسادات ہوئ ، بایری می دہ گیر مگی اس کے بعد شدجانے کتے فسادات ہوئ ، بایری می دہ ہید کی گئی ، جگہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ آگ وخون کی ہول کھیلی گئی ، یہ قعہ کو کی نیانہ تھا ، ملک کی تقسیم کے بعد سے ملک کے طول وعرض میں گاہ وہ باک ہیں کھرات کے حالیہ فسادات نے جس کا ہے باک ہیں کھیل جا تا رہا ، لیکن مجرات کے حالیہ فسادات نے جس طرح مسلمانوں کے لئے ایک سوالیہ نشان کھڑ اکر دیا ہے شاید ہی اس سے کہا ہی اور مسلم طور پر سب پچھ کیا گیا ، اور موس طرح منظم طور پر سب پچھ کیا گیا ، اور موس خوص طرح منظم طور پر سب پچھ کیا گیا ، اور موس نہ مرف یہ کہ دفاموش تناشائی بنی رہی ، بلکہ آگے بردھکر اس نے موس سے در مرف یہ کہ دفاموش تناشائی بنی رہی ، بلکہ آگے بردھکر اس نے

## بسمالثدارطن الرجيم

اَلْتَحَمَّدُ لَلَهِ وَحَدَهُ وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِي بَعَدَهُ اس وقت پوراعالم اسلام خاص طور پر حارا ملک میروستان (ج صدیوں تک اسلامی اقد ار، عزت وشرف اوراسلامی علوم وفنون کا مرکز رہا ہے، اور جہاں الی زیروست اصلاحی تحریکیں، مسلحین اور علاقے

ر یا تغین بیدا ہوئے جن کی دعوت داٹر ات عالم اسلام کے دور در از مکوں کے بینچے )ایک ایسے آز مائٹی دور سے گذر دیا ہے جس کی نظیر گذشتہ تاریخ میں صدیوں تک نیس ملتی،

اس دورآ زبائش میں مسلمانوں کا صرف کمی تشخص، دین کی دگوت وسطیع کے مواقع دام کانات اور ملک ومعاشرہ کوسیج راستہ پرلگانے ادر اس کا نبات کے خالق ومالک کی میج معرفت اور عبادت اور دین میج کی طرف آن کے حالات میں اس کی افادیت اور اثر پذیری ووچند ہوجاتی ہے، اس لئے اسید احمد شہید اکیڈئ کئے ذمہ واروں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ یہ عکیماند نسخہ جو چھ نگات پر مشتل ہے، امت مسلم مندیہ کے سامنے چش کیا جائے کہ اس میں موجودہ حالات میں مسلمانوں مدید کے سامنے چش کیا جائے کہ اس میں موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لئے بڑاسیق ہے اور در در کھنے والوں کے لئے بڑا پیغام ہے اللہ تعالی اس کی افادیت کوعام فر مائے آمین

بلال عبدالحي حسني

چارشنبه۲۱ رعرم الحرام ۲۳۳ اه

رہنمائی کی صلاحیت اور استطاعت تو ہوئی چیز ہے کم سے کم اس ملک
ہندوستان میں ان کی زعر کی کا تسلسل، جسمانی وجود عزت وآ ہرو، مساحید
ویدارس، اور صدیوں کا دی علمی افا شاور قیمتی سرماییہ بھی خطرہ میں پڑ گیا ہے۔
وہ ند صرف دور دراز قصبات اور دیمالوں میں بلکہ بڑے

یوے مرکزی شہروں میں بھی جہاں وہ بوئی تعداد میں بستے ہیں، اور
متاز ملاحیتوں، وہنی امتیازات اور مہارلوں کے مالک ہیں، کچھ حرصہ
سے خوف و ہرائی کی زعر گی گزار رہے ہیں اور کہیں کہیں اس کا نقشہ
بعید وہ ہوگیا ہے جس کی تصویر قرآن مجید نے اپنے بلیخ وججزانہ الفاظ

ضَافَتُ عَلَيْهُمُ الْآدُصُ بِعَادَحُبَتُ وَصَافَتُ عَلِيْهِمُ آنْفُسُهُمُ (مودَوْبَآيت ١١٨)

میں اس طرح مینی ہے:

''زیمن اپل ساری وسعق کے باوجود ان پر شک ہوگن اوران کی جانیں بھی ان پرود بھر ہوگئیں'' اس صورت حال کی اگر کوئی مثال بچھل تاریخ میں تل سکتی ہے تو وہ

ساتویں مدی ہجری (تیرہویں صدی عیسوی) میں تا تاریوں کا ترکستان، امران وعراق پر حملہ ہے جس نے شہر کے شمر بے جراع اور تو و و خاک بنادیئے منے اور عالم اسلام کی چولیں بل کررہ کئی تھیں لیکن وہ ایک ٹیم وحثی قوم كى فوجى يلغارتنى جس كساته كوئى دعوت، تهذيب، فلف، نديبى نغرت وتعصب اورجسماني دمعنوي نسل كثي (CULTURAL GENDCIDE) كامتصوبه بإاراده ندقعا، اور نه بي وه كمي متوازي تهذيب وفلسف كے حامي ہے، اس وقت خوش نصیبی ہے وہ الل ول، صاحب روحانیت، دمینا کے مخلص اور صاحب تا شرملغ وداعي موجود متع جن كراثر ومحبت عد يورى تا تاری قوم (جولا کھوں کی تعداد می تھی) اسلام کے علقہ بگوش بی نہیں

دین حق کی محافظ وعلمبر دارین کی . اوراس نے معتد دوسیع وزیر دست اسلامی سلطنتیں قائم کیس مشہور مورخ پروفیسر (T.W. ARNOLD) ایک کتاب دعوت اسلام (PREACHING OF ISLAM) میں لکھتا ہے:

"لكن اسلام اني كذشة شان وشوكت ك فاكتر

سے چرا تھا اور واعظین اسلام نے انہیں وحثی سبلغول كوجنهون في مسلماتون يركوني ظلم اشما ندركها تها، مسلمان كرليا" إ

آج كامورت عال خاص طور برجن مكون مين مسلمان عدوى ا قلیت میں ہیں اور ماضی ہیں وہ حکومت دافتر ار کے منصب پر فائز رہ چکے ہیں، دوسرے اسلامی ممالک ہے مختلف اور زیادہ نازک ہے، بیال ان کی تاریخ (ایک علمی اور سیای سازش کے تحت ) اس طرح مرتب اور پیش کی حمیٰ ہے کہ د واکثریت میں بغض ونفرت اور انتقامی جذبہ پیدا کرتے کی مجر بورصلاحیت رکھتی ہے۔

بربعض اوقات ان مكول كى ساسى قيادتول يا وقتى فيش آهده سائل میں مسلمانوں کی رہنمائی ونمائندگی کرنے والی تنظیموں اور جماعتوں نے غیرمعتدل جذباتیت، ناعاقبت اعدلی اور نام ونمود حاصل

> T.W. ARNOLD, THE PREACHING OF ISLAM (LONDON, 1935, P. 227)

موجوده حالات من مسلمان كيا كرين؟ كرنے كے شوق ميں مكامہ خيرى سے كام لينے كى علطى كى، وبإن مسلمان شديد مدهبي منافرت وتعصب، تبذي وثقافتي ما و آرالي (CONFRON TRATION) کا شکارہوئے، پھرتھا ب تعلیم،

محافت (PRESS) اور ابار في عامه (PRESS) ک ذر بعد مسلمانوں کی آئندہ نسل کواولا تہذیبی وثقافتی ارتد اوکا شکار بنانے کا

منصوب بنايا ميااوراس كاسلسلة شروع موكيا ب

ميه حالات يقيناً صرف ايماني ونمهي غيرت اور پخته ويني شحور ر کھنے والوں کے لئے بلکہ حالات پر سطی نظرر کھنے والے عام مسلمان کے لئے بھی جو گر دو چیش کے حالات کو و بھیاء اخبارات پڑھتا اور خبریں منتا ہے یخت تشویش انگیز ہیں، وہ مجھی مایوی اور بعض اوقات حالات کے سامنے براعاز موجانے رجی آبادہ کرتے ہیں.

لیکن اس خدائے واحد پرائیان رکھنے والے مسلمان کے لئے جس کے ہاتھ میں اس کارخانہ عالم کی ڈور ہے آپنے دین کا محافظ ، حق کا عامی،مظلوموں کی مدد کرنے والا ، پایال اور خشہ حال کواٹھانے والا ، اور

سركش ومتكر كونيا وكعان والا اورجس كى شان بكر الافساد السعالين وَالْاَسْوُ (ديكموسي الوق محى اى كى سياورهم بحى اى كاچالى ب)كوكى ائقلاب اورتغيرمال نامكن تين ماس خداع واجدك يار يرين مسلمان شهادت ديابك:

قُلُ اللَّهُمَّ مُلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءً وَتُنْذِعُ الْمُلَكَ مِثْنُ فَشَاءُ وَثُمِزُ مَنْ فَشَآءُ وَقُلِلُ مَنْ نَشَاءُ بِيَهِكَ الْمُعَيْرُ إِنَّكَ صَلَّى كُلُّ هَنِّي قَدِيْرٌ. تُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَادِ وَتُولِجُ النَّهَاوَ فِي اللَّهُلِ وْتُنْخُوجُ الْعَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَتُنْخُوجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيُّ وَتُرُوُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغِيْرٍ حِسَابٍ. لِ

"كواے خدا (اے) باوشائل كے ما لك و جس كو جھن لے اور جس کو جاہے عرات دے اور جے

جاہے ذلیل کرے برطرح کی تعلاقی تحرے عی بالديم بادرة وك بريخ بادر بادعاد كودان يلى دافل كرنا باورة يى دان كورات يل واقل كرتا ب، اوراد على بعان عد جاعداد بيدا كرة بإورتو عى جاعدار يد بجان يداكرتا ب اورادى جى كوچاچا بىلىدىدى تفكى ب ایک ایے موقع پر جب ایک منتوح ومظوب قوم کے عالب آنے اورایک فاتح اور قالب ملک کے بارے شی مظوب ہونے کی شرکوئی امير تى ئەيلىن كوئى كى جرائت كرسكاتى، قرآن جيديس ساف فرماياكيا: لِلْهِ ٱلْآخِرُ مِنْ قَبُلُ وَمِنْ بَعَدُ وَيَوْمَتِهِ يَقُورُ الْمُؤْمِنُونَ إِنْصَرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يُشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ. " بملے بھی اور چھے بھی ضائی کا تھم ہے اور اس روز موس خوش ہوجا کمی کے خدا کی عددے وہ جے جاجا

وا بادشای بخشے اور جس سے جاہے بادشاق

ل سرة الراوا عند ١٤٠٢.

بمدوريتا باوروه غالب اورمهر بان بيل

لیکن اس تبریلی حال اور اس خطرہ ہے بیخ کے لئے جواب مشاہدہ و تجربہ کی شکل میں آگیا ہے کچھ خدائی قانون ،اس کے بیسے ہوئے آخری پیغمر انسانیت کی تعلیمات اور خوداس کا اسوہ اور سنت اور اس کے تربیت یا فتہ اصحاب کا ملین کا نمونہ وعمل ہے.

ييش نظرمقاله ين قرآن وحديث اسيرت نبوي اوراسوه محالباك

بتربچيامنځا)

ایمان کے بازنطین سلات روم و معراور شرقی بورپ ریکھی ظلہ باتے کے بعد اس کی بسیا گی اور تکست اور دمیوں کے بلیے کی طرف اشارہ ہے ہے۔ بعثیب نیوی اور سالاء عمی روست الکیموٹی کی عین اس حالیب بزرع عمل قرآن نے بیعن کوئی کی کردوی فو سال کے اعد مقالب ہوجا کی سے اور ایسا بی ہوا ہودیجی مورٹی ایڈورڈ کیب (EDWARD GIBBION) کھنٹاہے:

" می کے ایرانی فقوحات کے میں جاب علی چشن کوئی کی کہ چھر سال کے اندراندردوی جھنڈے ود بارہ کڑے۔ اتھ بلندیوں کے، جب بیافٹوں کوئی کی گڑی

اس ہے زیادہ بعیداز قیاس کوئی بات تیں کی جائمی تھی کو تک پر قل کے ابتدائی یارہ سال سلطسیت رو با کی قریبی جائی اور خاتمہ کا اعلان کردہے تھے''

(DECLINE AND FALL OFTHE ROMAN EMPIRE)

روشی میں چندشرا تطاوبدایات کوپیش کیا گیاہے

(۱)اس وقت دنیا کے تمام مسلمانوں اور خصوصیت کے ساتھ بندوستان کے مسلمانوں کا سب سے پہلافرض اور خروری کام رجوع الی اللہ، انابت، توب واستغفار اور دعا وابتبال (گرید وزاری) ہے، قرآن مجید کی مرت آیت ہے: قرآن مجید کی مرت آیت ہے:

ينَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواا سُتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِوَ الصَّلُوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ. لِ

"اے ایمان والو! مدد حاصل کرد مبر اور نماز ہے پیٹک اللہ تعالی مبر کرنے والول کے ساتھ ہے" ایک دوسری آیت میں فر مایا گیا:

أَمَّنُ يُحِيِّبُ المُصَّحَدِّ إذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوَءَ وَيَجُعَلُكُمُ خُلَفَاءَ الأَوْرَضِ. ٢

'' بھلا کون بیقرار کی التجا تبول کرتا ہے جب وہ

Tract : Part 1 Horaction Plan 1

اس سے دعا کرنا ہے اور (کون اس کی) تکلیف دور کرنا ہے اور (کون) تم کو زمین میں اور (کون) تم کو زمین میں المام کے انہوں کا) جائین بنایا ہے "

ووسری جگه فرمایا گیاہے:

يَا آبُهَا الَّهَ إِنَّنَ امْنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْيَةٌ فَصُوحًا عُسْى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيَآتِكُمْ. (سوده تحريم، آيت ^) "اے ايمان دالوا اللہ كآ كے چي تؤبر كرد جب كيا كرتمها دا يوددگاد (اى سے) تمها دے گناه تم سے دود كرد ہے"

خود رسول الله عَلِيْقَةَ كَامِعُمُولِ مَبَارِكُ ثَمَّا كَهُ وَرَا بَعِي كُونَى مِي اللهِ عَلَيْقَةَ كَامِعُولُ مِي اللهِ عَلَيْقَةً كَامِعُولُ مِنْ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ مَنْ عَلْمَ عَلَيْمَ مَنْ عَلَيْمَ عَلْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلْمَ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

حفرت حدَيدُ رُوايت كرتے إلى: كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَنْتَظِيْ إِذَا حَزِيَهُ أَمُو صَلَّى. (ابوداؤه)

رسول الله عَلَيْظَةَ كو جب كوئى پر يَكَانَى اللهِ اللهُ ا آب نمازشروع كروية"

حضرت ابوالدرواعلى روايت ب:

كان النبى طَلَبُ إذا كان ليلة ربح شديدة كان مفزعة إلى المسجد حتى تسكن الربح واذا حدث في السماء حدث من خسوف شمس أو قمر كان مفزعة إلى الصلاة حتى ينجلى. (الطوائي في الكبير)

"رسول الله علی کا عادت مبارکتی که جب تیز اوادالی رات بوتی تو آپ علی کی پناه گاه معجد اوقی، آپ علی و بال اس دفت تک تشریف رکتے که بواضیر جاتی، اگر آسان مین سورج یا چا ید گبن پر تا تو نماز ای کی طرف آپ علی کار جوع اوت تک اس مشنول اوت تک اس مین مشنول او تا اور آپ تا تی اس وقت تک اس مین مشنول ریخ که گبن خم موجاتا!"

مُسْتَحَانَكَ إِلَى كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِينَ. (حَير عَوَ الْوَلَمِينَ الطَّلِمِينَ وَحَير عَوَا كُنَّ مَعِودُ ثَلَ وَ باك عادر وَلِكَ مِن الْعُوروار وول)

(۱) دوسری شرطاور ضروری اور فوری قدم به به که معصیتوں کے اور بری قدم به به که معصیتوں کے اور بری قدم به به که معصیتوں کے اور احر اذیر تا جائے ، حقول کی اور احر کی بواس سلسلہ میں خلیفہ راشد معفر سے بن عبدالعزیر (ماماء) کے اس ایک فرمان کا حوالہ دینے یو اکتفا کیا جاتا ہے جو انہوں نے اپنی افواج کے ایک قائد کو بسیجا،

いたこりがあっ

''اللہ کے بندہ امیر المومنین عمر کا بیر ہدایت نامہ منصور ابن عالب کے نام جبر امیر المومنین نے ان کو اہل حرب سے اور ان الل صلے سے جو مقابلہ

من آئي جنگ كرنے كے لئے بيجا باميرا مومنين نے ان كو عم ديا ہے کہ ہرحال ش تقوی اختیار کریں ، کیونکہ انڈ کا تقوی بہترین سامان ، مورَّرَ ين مديرادر عين طاقت ب، امير الموشين ان كوهم دية إن كده اسے اور اسے ساتھیوں کے لئے وحمن سے زیادہ اللہ کی معصیت سے ڈریں، کیونکہ گناہ دشمن کی تدبیر ہے بھی زیادہ انسان کے لئے محفرناک ہے، ہم اپنے وشمن سے جلک كرتے بيں اوران كے ممنا موں كى وجدسے ان پر غالب آ جاتے ہیں، اگر ہم اور دہ دونون معصیت میں برابر ہوجا کی تو دہ قوت اور تعداد ش ہم سے بر حکر ٹابت ہول کے ،اپ گناہوں سے زیادہ کمی کی وشنی سے جو کنانہ ہوں، جہاں تک ممکن ہو این گناموں سے زیادہ کی چیز کی قرند کریں''

(میرت عربی عبدالعزیدای عبدالعمر برد. ما قوازدادت وازیمت حدوق اس ۱۹۸۸م) ما قوازدادت و میت حدوق اس ۱۹۸۸م (۲) غیر مسلمول کو اسلام سے متعارف کرانے کی کوشش کریں ، اور ایسے کمی موقع کو بھی ہاتھ سے شاچائے دیں ، ہمارے ہاس

سب سے بڑی طاقت وہ فطری ، معقول ، پرکشش اور دل ود ماغ کو تنجیر
کرنے والا دین قرآن مجید کا اعجازی محیفه اور نبی آخرالز مال علی کی کشش اور دل آویز بیرت اور اسلام کی قائل فہم اور قائل کسل اور مقتل سلیم کو مثاثر کرنے والی تعلیمات ہیں جو اگر کھلے و ماغ اور صاف ذہمن سے بڑھی جا ہے تو اپنا اور کے بغیر بیس رہ سکتیں ، اور ان بی ونیا کے وسی ترین رقبہ اور ان بی ونیا کے وسی ترین رقبہ اور است اور کا ربند بنالیا ، اور مگل کے ماک ربند بنالیا ، اور ملک کی در بند بنالیا ، اور ملک کے ماک ربند بنالیا ، اور ملک کے منافع اور حکومتیں رکھتے بنے اس کے حلتہ بگوش اور اکے والی وسیلٹ بن مرب کے ۔

یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ سلمانوں نے اس ملک میں اس فرض کی اوا یکی میں اور اپنی اس فرر داری کے احساس وشعور میں بردی کوتا ہی کی ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کی اکثریت اسلام کی الن روز مرہ کی خصوصیات ، فٹا نیوں اور اذان وتماز (جوشہوں ، دیہا توں اور محلوں میں نی وقیۃ ہوتی ہے ) کے ہارے میں بعض اوقات ایسے سوالات کرتے ہیں کر بجائے ان رہنی آنے کے اپنی کوتا ہی پر رونا آنا چاہے۔

وہ ان كے مفہوم و مطلب سے استے ناواقف ہيں جن كا قياس جن آ نامشكل ہے، ان كے ملئے من جن اليے تجرب كثرت سے سنركر نے والوں اور غير مسلموں سے كيل جول ركھے والوں كو دن رات چيش آ سة جيں، له اس مقعد كے لئے اردو واكٹريزى اور بندى جي اسلام ك تعارف ميں جو كا بين كہى كئى ہيں ان سے كام ليا جا سكتا ہے۔ ي

(۳) اس کے ساتھاس ملک میں جس میں صدیاسال سے سلمان رہے بھی آئے ہیں اور بظاہران کوائی ملک میں رہنا ہے بقائے ایم (COXISTENCE) انسانی اور شہری بنیا دول پر انتخاد وتعاون اور انسانی جان اور عزت وآبرو کے تحفظ اور انسان کے احر ام اور اس سے حیت انسانی جان اور عزت وآبرو کے تحفظ اور انسان کے احر ام اور اس سے حیت

ا داقم نه ای کمآب "مهندوستانی سلمان ایک نظری "ای کی طرف اشاره کیاست اور اس برا عباد ججب دیشوه.

ع شال کی طور پر امراام کیا ہے" (بزموان منظور تعرانی)" بھر منتائی مسلمان ایک نظر شن" (ازراقم)" رحمت عالم" اور ارسول بوجدت " (الرموان تاسید سلیمان عددی) بیمجسین عالم سیکھیں" (ازراقم) ان سب کے بعدی انگریزی تر بھے ہو بچکے ہیں." رحمة للعالمین " (از قاشی محرسلیمان منسور بوری)" (از قام ایم انداز اور اسلامی اور درائل (انڈا کڑم پدائش ساحب حیدر آباد ق منیم بیری) این کے علاوہ وور کی ملیدکا بھی اور درائل (انڈا کے مولوی) برخاص لٹر پر اردو، ہندی اور اگریزی میں تیار ہو چکا ہے اور اہل شوق کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہوسکتا ہے. لے

(۵) ایک اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں (خاص طور پر جہال مسلمان اقلیت میں بیں اور دہاں خطرات اور آزمائنوں کا امکان ہے ) مسلمان اقلیت میں بیں اور دہاں خطرات اور آزمائنوں کا امکان ہے ) مسلم پندی، صبر وقت بلکہ ایٹار وفیاضی کے ساتھ عزم و جمت، صبر وثبات، شجاعت ودلیری کی صفت، داو خدا ہیں معما یب پر داشت کرنے اور است کرنے اور اس پر اللہ کے اجر وثواب کی طبع اور جنت اور لقائے رب کا شوق اور شہادت فی سیمل اللہ کے فضائل کا انتخصار بھی موجود و در تدہ رہنا جا ہے۔

اس کے لئے ان کو محلیہ کرام رضی اللہ عنیم کے عالات اور واعمیات اسلام کے کارناموں کا مطالعہ اور ان کا سنتا سنانا جاری رکھنا عیاب اسلام کے کارناموں کا مطالعہ اور ان کا سنتا سنانا جاری رکھنا عیاب جنوں نے راو خدا میں بدی بری تکیفیس اٹھا کیں اور قربانیاں ویں اور اس کو افعالی اعمال اور قرب خداوندی اور حصول جنت کا سب سے براؤر لید سمجنا

ا وفر" عام المانية عيسك بس المهودة العلما وهموز مراك ادرمفاج الله عديد

کی بینے اور تلقین ضروری ہے جواس ملک کی فضا کو مستقل طور پر معتدل اور پر معتدل اور پر معتدل اور پر سکون بلکہ پر داحت اور باعزت دکھنے کی ضامن ہے اور جس کے النے مختلف فراہب اور تہذیبوں کا مرکز اور دئیس ہوتا مقدر ہوچکا ہے) ترقی اور قبک نامی الگ رعی امن دامان اور سکون واطمیتان کے ماتھ باتی رہا بھی مشکل ہے۔

می ترکی اور ہیلے شروع کی سال پہلے شروع کی مال پہلے شروع کی مال پہلے شروع کی مال ہملے شروع کی مال ہملے شروع کی مال مرکزی شہروں میں اس سے برسے برسے میں عاصی تعداد میں غیر سلم دانشور مضلاء سیا کی کارکن اور دہشا بھی شریک ہوئے۔

اس کے تعارف اور اس کی ضرورت کی تحری اور اس کے بیام

( پھلے میکا بھر)

كي عرصه يهل يزه ه الكه اورويندار كمرانون مين واقدى كي "نوّر الثام" كا منظوم اردد ترجمه"مصمام الاسلام" يا كمرول اور مجنسون مين برُهاجا تا تعااوراس كابرُ الرُيرُ تا تعاءاب بهن ' محايات صحابهٌ "(از حفرت شخ الحديث مولانا فحد ذكر ياصا حب سهار نبوريّ)" شاهنامه املام ' (از حقيظ جائند حرى) اور داقم سطوركى كماب "جب ايمان كى بهار آئی" ے کام لیا جاسکتا ہے ان کے مجدول میں ، گھروں میں اور مجلول من يزهن كارواج والناواع.

(٢) بوى ضرورى اورآخرى باست بدي كداس واتت بركمرك ذ مداروں ، بچوں کے والدین اور موجودہ نسل کے لوگوں کوایے بچول اور ا بی استدونسل کودین کی ضرور یات ہے اسلامی عقائد، دیلی فرائض اور اسلامی اخلاق سے واقف کرانے اور بنیادی تعلیم دینے کی ذرروری خود

ا ينتى سيدمبدالرزاق ساهب كاى كاتعنيف ب، يوتيربوي مدى جرى كالليم كابد وملح معرت سداج شبيد كم فاعدان عالمق ركعة تعدد ومرتبه طع مثى أول كثر وكعنو ے چہب کرشائع ہو کی بخرورت ہے کہ پیراس کی طباعت وا شاعت ہواور وہ مگرون اور مجلون عن يرْ حكرسنا أن جائ

قبول كرنا بادران برلازم بكراس كوابنا ايهاى انساني واسلامي فرض مسجعیں جیسا بچوں کی خوراک وغذا ولہاس و پوشاک صحت ادر بیاری کے علاج کی ذمیداری کو بچھتے ہیں اوراس کا انتظام کرتے ہیں بلکہ حقیقت میں دين كى ضرورت، عقائد كى تعليم اورتيح اسلامى عقيد وكى حفاظت اورتقويت كاكام ان جساني وطبى ضرورت كى تكيل اوران كانظام سے بھى زياده مروری ہے اور اس سے خفلت ان انسانی دجسمانی ضرور یات کی محیل ے عقات برسے اوراس کے بارے میں کل انگاری سے کام لیتے سے زیادہ خطرناک اور برے دائی متائج کا سبب ہے.

موجوده حالات عن سلمان كياكرين؟

ال لئے کدویل تعلیم وتربیت اور سیج اسلامی عقائد کا معاملہ ایک لا قانی وابدی زعرکی (حبات بعد الموت ) کے انجام اور ایکھ برے نتائ كي تعلق ركمتا ب، الله تعالى صاف ماف ادر شاوفر ما تا ب: يَّآأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَٱهْلِيْكُمْ نَاراً لِ "أك المان والو! يجاؤ أبية آب كواور ايي كمر

Victor for L

والول كوروزخ كي آك سے" اور مي عديث شري تاہے:

كذكم راع وكلكم مستول عن رعيته ل " تم میں سے ہرایک ایک حاکم اور ثیر دست اور زر فرمال نوگول کے ذمہ دار کی حیثیت رکھتا ہے اور ہرایک ہے اس کی اپنی اس رعیت (زیراثر لوگوں) کے بارے میں سوال کیا جائے گاہ اس لے کر کمر، محلّہ محلّہ، میرمجد اور کھنب کمنب اور مدرسید رسه بچوں کی وین تعلیم کا انتظام ہونا جاہئے اور برعاقل وبالغ مسلمان اورعيال دارآ دمي كويه زمه داري قول كرني ج<u>ا</u>يية!

المستمح يخارى كآب الجعد.